05394

Title - HIND USTAN MEIN ISLAMI TEHZEEB; EK JLMI MAGAALA. 0-12-5

Electer - Sayyed Abdul Loctery

hblisher - Majlis Telyeets Island (Hyderalad). alt - 1937.

Kegrs - 44

Subjects - Hirst Hindustan - Islam Tengels; Tengels Islam - Hudustan

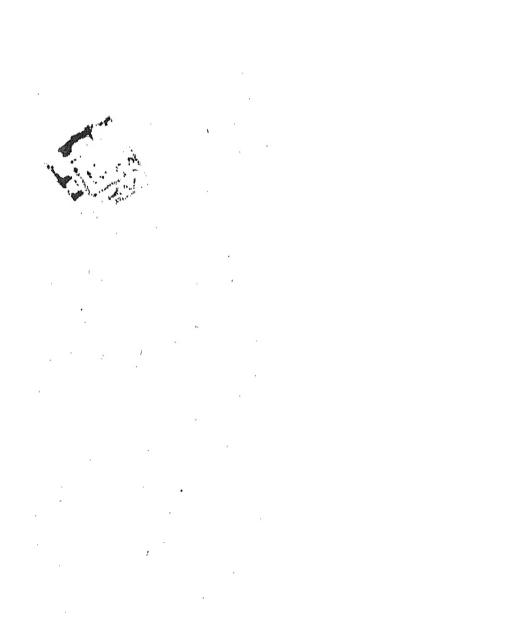

سلسليطوعات تبذيل الق

بت وتال السلامي تهزيب

اليكلمي مقاله

واكثرت عباللطيف

شانع کرده محلس تېزىيا بسلامى حيدرآبا د دکن

<u>1976</u>

# محلس تبذيب اسلامي حبرا باذكن

اس مجلس کے مقاصد حب ذہبے ہیں ۔ ملک میں ور انراز علی ایر ان شخاری کی استار

د) ملت اسلامی نے فکروکل اورا بجا دونخلیق کے میدان ہیں جو کام انجام دیے مین ان کے متعلق جیجے معلومات کی اشاعت کرنا۔

الله ) مندوسان بن ملانوں کی تنبذب اوراس کے لوازم کے تفظ و ترقی کے ورائل و ذرائع محتور کرنا ۔

(١٧٧) وَكُمْرِاقُوامُ كِيمِ ما تَهُ تَهْدِينِي مُوالات كُونْقُوبِت بِينِيا نَا

### اسمار كالي ليسس عامله

(1) - آنربیل نواب فحز بارجنگ بها در ۲۷) نواجیش اصغربار دنگ بها در جی اے داکسن بارا ط لا

ر ۱۹ ) خان لِ مُحدِفان صاحباً بم - اے دکنشے )

(مم ) مولاً اعب القديرصات صديقي \_

( ۵ ) بروفیسرولوی عب الحق صاحب

( 🕈 ) دُاکٹرمطفرالدین قریشی یی اییچے۔ ڈی د سرین)

( ک ) داکٹر محد نظام الدین بی ایسے رڈی (کنٹ ) ه کاک کر کار دالیت کی فل بہر

( هر ) دا کست عباری و دی فیل د آکسن ) ( عن مولوی سید اشتی صاحب \_

۱۰) فراکت رحمیدانشد دی رف د پیرس)

( ١١) دُلك سرتبر عبد اللطبعة إلى -إليج - دْي دلندْن)

#### Islamie Culture in India

## يا ددانت

ببرمقالد بزیان انگریزی بهلیم رتبه ایک عام طیسے بین بصدارت نواب مرتطا مت فیگ بها در تباریخ ۹ را گریٹ کے ۳۳ وائر پیلی ساگیا ۔
مفالد کا ار دو ترجمہ ایک حلیہ علما ءیں مبقام مدرستہ نفا میچی رزآ با د
زیرصدارت جنا ب مولا نا عیب لانقد برصاحب صدیقی سنا یا گیا۔ رسالے بین
دو بون حفرات صدر کی تقریر بین تنا مل بین ۔

URDS STATE

RE-A ESSIONED.

M.A.LIBRARY, A.M.U. U5394

P

AND and

#### اسلامی تهذیب

سوال کیا گیا ہے اور بار یار دہرایا گیا ہے کہ اسلای تہذیب کیا چیزہے اور
ہندوستان ہیں کہاں یا گی جائی ہے ؟ ما یک زمانہ تھاجب کہ شکل ہی سے سی کے قوق
ہیں بیروال کرنے کا خیال آسٹنا تھا علی معتبول ہیں ہم سہد وسلم انگر بروغیرہ تعقوص
عاعتی تہذیبوں کے نعلق دلکھول گرفتا گوکیا کرتے تھے۔ اوراپیے گذشتہ کا دامول موجوعوم وفعون فلسفہ اور زندگی کے دیگر مطاہری رونما ہوئے یا دکر کے لطف اندوز
ہوتے تھے کسی جاعت کو یہ خیال نہ تھا کہ دوری جاعت کے اس تہذیبی ور تہ سے لکا
مرے کا گرجہ ہرجاعت اپنے میں محبوتے کے لئے ہرجنری فدر قوم ہت تعین کرنے کا
ایک خاص معیار قرار دے بیا کرنی تھی ۔ بیا برفطری طریق کا رقعا حس ہرا ب انتشا
میلا کیا جارہ ہے اور ہم سے فوم بت کے نام پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنی انفرادی تہذیب کو
ملما نوں کی تہذیب کو گی ایم بیت نہیں کھئی جو دی ہے کہ جدید بتدن کی رفتی میں با بہتیں اس
ملما نوں کی تہذیب کی ایم بیت نہیں کھئی جو تھی ہے کہ جدید بتدن کی رفتی ہی ہیں ا

 تہذیب کی قدر دقیمت محصے اور اس کا آندازہ کرنے بن آساتی ہو۔ ملکہ اس منا دیہ ہے
کہ سلمان جو اپنی نہذیب کی حفاظت کرتا چا ہتے ہیں اس کی راہ میں اس سوال سے
ایک احری رکا وٹ کا کام لیا چا سکے۔ بیمعا ملاصرت بہیں جم نہیں ہوتا اس کے سانتہ
ایک اور معیبت بھی ہے جن کوگوں نے بیسوال بیلا کیا ہے ان کے لائے عمسل کا
ایک جزیبھی ہے کہ جب کوئی ان کے سوال کا جواب دے تو تو قر تربیتی گا وا ترہ
کس کراس کا محد سیکر دیں۔

مری کراس کا محد سیک صورت جال اور پیجیب صورت جال ہے ۔ آب ایک ال

کرنے ہیں گراس کا جواب سنا نہیں جائے۔ باسن بھی بیتے ہیں تو ابک بن جوات نے

ہیلے سے یاد کرر کھاہے اس کورٹے چلے جانے ہیں کہ نم نہیں مانے۔ بیرب فرقہ برسی ہے "
اسسی گئے ہے اس کو ضوع پر نقر کر کرتے ہوئے مجھے آپ ہی آپ کھے چھاک سی محسوس ہوتی ہے

کیونکہ بر نہیں چاہتا کہ مبرے خیا لات کا غلط مفہوم لیا جا گئے اور تہ بہ چاہتا ہوں کہ انتی

در در ری کے بعداسی المزام (فرقہ برستی) سے میری بھی تواضع کی جائے

واضح رہے کہ میں کوئی سیاسی آ دی تہیں ہوں اور سیاسی بولی کو آسانی سے ہیں

سجور تنا بالوگوں کی پیے خبری دورکرنے کے لئے کسی لقط دُنظر باکسی هاه فلسفہ زندگی کی نوضیح

مرنا بالوگوں کی پیے خبری دورکرنے کے لئے کسی ایسی نفیفت کا اظہار کرنا جو بھا سے طرب

موفر قربرتی نہیں ہے علی نواکسی قوم کی تہذیب برجیت کرنا اور بہنیا تاکہ اس کا ذہر کسوطرح

اس کی زیان وادب بین اس کے علوم و فنون اور فن نعمیر برئ اس کے افکار واعمال برئ اس کے مشخصی قوانین اور معاشری و معانتی نظام بن اور اس کے تصور حیات بی صور ت بذیر ہوائی میں اور اس کے تصور حیات بی صور ت بذیر ہوائی باس کے اس کی حیا گانہ ربہ ت کی کبل کر کس طرح اس کی حیا گانہ ربہ ت کی کبل کر کئی میں بہرئی بالمین نوٹے بربتی نہیں ہے۔

مین بالمقین فرقہ بربتی نہیں ہے۔

ہر تہذیب ایک زندہ نظام ہوتی ہے عیوماً وہ کسی ضاحتیم کی معاشرت سے طہور پذیر ہوتی ہے۔ا ور بھیاسی پرانٹر ڈال کر تا تہ ہ قوت حال کرتی ہے۔اس کی ترقی اوراس کا تنزل فول اس قدم کی دندگی کے ساتھ ہوتے میں جواس کی حالی ہو۔اوپوین تہذیب پل سی ہوتی میں جو ایک زندہ نیم لیک حیشت سے کا مکرتی ہیں اور زندگی کے کسی روحانی قانون کا نشار اوراکرتی ہیں۔ ہوشم کی تہذیہ بھیل کرعموسیت کے سابھ نوع انسانی برا تر ڈالتی ہے اورانسلاف زنگ دسل کے متھا کا ا غراص میں ہم آئیگی بیدا کرتی ہے۔ ہی کا اپناکو ٹی خاص سکن ہنیں ہوتا۔ وہ جہاں جاتی ہے اور جولوگ ہی کا اثر قبول کرتے ہیں ان کو وہ انیا نام دے دیتی ہے۔ اگروہ ہا تھہ کر در ہو جا ہی جواس کو تھامے ہوئے ہوں توان سے جھیوٹ کروہ نا بید ہنیں ہو جاتی ملکہ دو مرے ہاتھو رہا جلی جاتی ہے اور اپنا نام ان کی طرف شقل کرویتی ہے۔ ہیں طرح وہ زندہ رہتی ہے۔ ا ور ہے ہم ہی کی قدر و میت کا اندازہ ان لوگوں سے ہنیں کرتے جب

اس کی گنبت رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ کوئی والشمندی نہیں ہے کہ کسی سیکا می سیاسی عرف سے لئے اسی تہذیب سے تھاگڑ اکیا جائے ملکہ وانشمندی کا اقتضاء یہ ہے کہ اس سے
نوع انسانی کی ترتی کے لئے ایک مرگار قرت کی حیثیت سے استفادہ کہا جائے گیا۔
ہی ایک تہذیب ہے جس کے معلق آج کی شام میں آپ سے ساسے کچھ کہنا جا ستا ہوں اور
مجھے لقین ہے کہ الیا کرنا فرقہ برستی نہیں ہے۔ اس حد کا گراب مجھ سے شفق ہو جائی
تومیرا کام بہت کچھ الما ہوجائے گا۔ کمی بحد بھر جھے اس سوال کے ساسی لیس منظر کا بجزید

قومیرا کام بہت تھیے ملکا ہوجائے گا۔ کمیو بھی جھے ہں سوال کے سیاسی کبن منظر کا بجزیہ کرنے کی صرورت مذہبوگی تاہم دوا کی باتیں اور ہیں جن کویں آگے بڑر ہننے سے پہلے دا صنح کر دنیا جا ہتا ہوں۔ اسلامی تہذیب کا موضوع ہیں قدر وسیع ہے کہ ہیں بیدا کی کیچریں بھیت کر ہمکن

ہنیں . لہٰذایہ تبا وینا عزوری ہے کہ میں اسے بیش کرنے سے سے کونسا نیج اصیاد کروں گائی ہے بآسانی رسجہا جاسکے کہ یہ تہذیب کیا ہے . اور مہندوستان میں کہناں بائی جاتی ہے . مسلمان سے ذہن نے تاریخ سے روران میں اپنی خصوصیات کو تہذیب کے ہرمید ا

مِن نایاں کیا ہے ۔۔۔۔۔ میدان کل میدان فکر سیدان کلیں ۔۔۔

یہی تین بڑے میدان میں جن میں انسان کی بیری کارگز اری منفتیم ہوتی ہے اوران میں سے سرمیدان میں سلان سے اینا ایک نفش قائم کیا ہے علی کے میدان میں اس سے ایک ع فتم كانظام مبيشت وسائرت اوراك خاص فتم كانظام ساست وعمران يبد إكيب جوخوداس کے اپنے اصول قانون کا یرور وہ ہے اورایک ہمگر کیرمنا قبطری سکل احتیار کر کیا ہے حب کا نام سر تعیت ہے ۔ میدان فکرس اس کی فطانت نے جدید سامنیں کا سگ بنیاورکھا ور اس کے آئیذہ ارتفارکی را متین کروی سیدانتجنیق میں اس نے اپنی رہ كى حركت سے زندگى كے جال كو كھارنے اور الا ال كردينے كے لئے كيا كيدنسي كيا. اسی طاقت ہی کا خور توسیع جواں کے اوب میں اس سے فنون لطیفہ میں اس سے نکسفا ک نرمب مي مواسع نِعرض يه ايك جاسع مهذب ہے جس كا ہر مبياد ندات خوداكك بشرا موضوع سے سرتبذیب کی طرح خصوصیت سے ساتھ اس کا معارشری میلوو قبا فو قبا ووسرى تهذيبون عصمتيا تزبوارا بعاوريدارزاده وادفي ورب كرخ أاتس نايان نطراته تابية سركي وصر كيد توسي حالات من كيد وه صروريات بي حرفتات للول من محصيلين اور مختلف قومول كي سائق رسن سيد سند بيدا موسل اور كي الفرادى نداق اورشحفی بے راہ رو یوں سے نتائج میں گران سبسے باوجود اس کا دُھا سخداینی یوری ہیں ترکیبی کے ساتھ مسلمانوں کی زندگی ٹیصنبوط جا ہوا ہے۔ اس سے وجو و سو معرض سوال میں لانا وریہ بوجیناً آئے اسلامی تہذیب کیا ہے؛ اور کہاں یا بی حب تی ' ہے 9 ایک الیافل ہے جس کوم*یں ہہت تر*م الفاظ میں عقلی خود فر ہی سے تعبیر كرون كا. مين آب كواس سے خبر واركر دينا جا سنا ہوں۔ اسلامی تهذیب بہا ن بندوشان مي اي طرح موجود ب حب طرح وه ان مالك بين موجود ب جال مسلمان اکٹریت میں من اور اس سے آنکھیں بند کرینے کی برسنبت زیادہ مہتریہ ہے کداس کے وجو کو کھلے قل سے تتلیم کردیا جا نے اور یہ دیکھنے کی کوسٹنش کی جا بھے کہ اس ملك كوملندترين سياسى ارتقاء سلم مرتبه كبيري الي سيكس طرح مدو

لی جاسکتی ہے۔ ہی ج کی تقریبہ میں میرا مدعا اس امر پر زور وینا ہے کہ سلمانوں کی ہے

ا بہتریب اب بھی زندہ ہے اور اِس مقصد کے تصول میں مدو ویث کی طاقت کی مات کے مات کے مات کی مات

جود شواریان بیش آری بی بر بی صد تاک دور بوجابین گی۔

مزارت بہرو کے خیالات برجم و قوت بون کی سیاسی ترقی کے لئے ایک وگا

می قدر وہیت کو سیجھنے ہیں جو دخواری بیش آتی ہے اس کی وجہ جہال تک ہی سیجما ہول

می قدر وہیت کو سیجھنے ہیں جو دخواری بیش آتی ہے اس کی وجہ جہال تک ہی سیجما ہول

میں اور اس امر کا کوئی صیحے تھور ہی ان کے زمین کی گرفت میں بنیس آسکا ہے کہ

تہذیب کہتے کس جیز کو ہی اور وہ کس عنا صر ترکبی سے وجود ہی آتی ہے۔ اب خواہد کی دوری سیجہتا ہوں کہ منٹروع ہی ہی آپ کو اسے مطلب کو ذمی نیش کرے کی خاطریں صروری سیجہتا ہوں کہ منٹروع ہی ہی آپ کو اسے خواہد کا کہ کر کر نا امر کا کوئی عاموش فی کا کہ بین کے کا زیاوں کا مدت سے خاموش نے کی خاموش فی خاموش فی خاموش فی کا موش فی خاموش فی کا موش فی خاموس میں دوگر وہ کو بیا کی گائی ہو کا کہ بین کے کا زیاوں کا مدت سے خاموش کے ساتھ کا مرکب کوئی کا فی ہمت وقوت کو بنا یا گیاڑ سکتے ہیں ۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کا مرکب کی کا فی ہمت وقوت کو بنا یا گیاڑ سکتے ہیں ۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کا مرکب کی کا فی ہمت وقوت خاص کو بنا یا گیاڑ سکتے ہیں ۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کا مرکب کی کا فی ہمت وقوت کو بنا یا گیاڑ سکتے ہیں ۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کا مرکب کی کا فی ہمت وقوت خاص کو بنا یا گیاڑ سکتے ہیں ۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کا مرکب کی کا فی ہمت وقوت

اس زمانی جب کہ وہ ایک بڑے اعما داور ارکے مرتبرین فاکریس بہدوستان ك الله ميسك سي غلط يا أن اسبط لقير يرتع من كن يس ضايع مو . وه فرطت ے یہ سمھنے کی سے کوشش کی کہ ساسلامی تبذیب "کیاہے ئين بي اعتراف كرتا مول كدي اس مي كامياب ندموا مين وكيمة ما بول كهشا بي سندين تتوسط طبقه مي تعمير علمان اوران بي كي طرح سندو وارسى دبان اورروایت سے متاثر ہوئے ہیں ۔حب

عوام الناس رَفِط رُوا تنا ہول تو اسلامی تہذیب کی فایاں ترین علامتیں ينظرة تيس: ايك خاص متم كايا جامد مذنيا وه لماية زياد وجيولا اك خاص طراحة بسيم يخيون كوموندنا ) ترسنوا أكر دارهي كورسن کے میں حیوڈ دنیا اور ایک حاص صفح کی ٹوٹی والا بڑا۔ بالکل سی کے جواب ميں مند وُ *ل سے بھی حيند رسمي طريق* ميں . يعينے دھوتی منينا

سریر چوٹی رکھنا اور سلمانوں کے بوٹے سے مختلف طرز کی لٹسا رکھنا بدامتیازات بھی وراصل زیادہ ترشہروں میں باسے جاتے ہیں اور مفعقر دموت طرب من مندوا وسلم کاشتر کارول اورمزدورو

بشکل <u>نے فرق کرا جاسکتا ہ</u>ے مسلمانوں کا تعلیمیا فی**ۃ** طبقہ شکا ی وارضی رکھ اہے۔ آگر چیعلی گردھ انھی تاک سرخ ترکی ٹونی کا گرویده سبت ( اس کا ام ترکی ہے حالا بح خووتر کی میں اب اسے

رغی بنیں می<sup>ر جی</sup>قة <sub>اس</sub>سلمان عورتیں سافری <u>سنٹ</u> گلی میں . اوراستہ آ رسته مرده سعه اینرکل رسی می خودمیرا ذوق ان می سی بیفن عا و تون بسيند بزير؟ كرتا . اورمين وارْحيي موسخِه يا حوثي بندن كهيا كين س إين زون كا قانون ووسرول يرسلط كرند كى تعي فوات منعی کافل کارچی فرارصی کے متعلق مجھے اعتراف سے کہ بال الی تنا

۱۱ نے کا بل میں دارمھیوں کا صفا پایٹروع کر دیا تو جھے ٹری مسترت

اس عبارت بین آب و تحصی سے کہ نیڈت جوابرلال نہروسلمانوں کے وہن اورروح کے مظر کوجواسل تہذیب ہے ان کے باجامول ان کی ترکی ٹو بی اورا ن کی ٔ داڑھی من تلامن کرنے کی کوشش کر رہے میں سما ایک سخید چھتی سنجے کئے تھالت کی دریا فت کاین طرافقہ ہے ؟ یہ صحیح ہے کہ سرشحف کمجھ نہ کھیم اسینے واتی تعشّیات ر کھتا ہے۔ ہم سب ہیں بہ عیب تھوٹرا بہت ہوجودہے۔ یہ خلقی کمزوری العموم

صیحے رائے قانیم نے میں مزاحم سوجا تی ہے۔ گرجب یہ تعصتیات مکابرے ا ور تحدّى كى متم كے موجاتے من تو فطرى توازن بيكر عا آہے۔

ا بنی خو دنوست ترسوان خیات کے اس باب بین جس سے میں نے اقتباس بالا بیش کیا ہے انٹارت منرو باک کرتے ہیں ایر ترکی نے ندیرب جھوڑ ویا ہے۔ ایوان ابنی تہذیب میں جان وا سے کے سئے اسلام سے بیلے سے دور کی طرف رجوع کر را جسے حتی کومصر معی اسی استدر کا مزن بسے اورا بنی سیاست کو ند بہب سے الگ کرد اسے آگے حیل کرمی تبلا ول گا کہ حسب حیز کو وہ ان مالک میں تغیر سمجیتے ہیں اس كى حقىقة ت كوسيمين سے وہ اسى طرح قاصر بريت بطرح سندوستان كى ابها مى تبازيب

ان كى سمجىيە يىن بنىي تەنى . بېرچال ابنى مفروصنە تىغىرات كى نديا دىيە و ەسوال لم توم اوراسلامی تبذیب کاکیا بوگا و کیا به دونول آئنده

برطانية ي شفين محومت سيخت شما لي مندس عبدي بيوس كي و" ا ورخو داس کا جواب و سنتے ہیں کہ :۔۔

٠٠ مسلم تو م کے وجود کا خیال جین روگوں کی قوت واہمہ کا کر تثمہ اُ ہے۔ آگراخ بارات اس خیال کو اس قار رہتہرت مذو سیتے تو یہ نام بھی بہت کم توگوں نے رہنا ہوتا۔ اور آگر بہت سے توگ اس بہ

بعنب عبی رکھتے ہے جی حقیقت کی ایک جھلک ہی کو کا فورکر دیتی "
مجھے اندر نئے ہے کہ اس موصوع سے جت کرنے کا یہ انداز کچے حفاکا لا برما
ہے اور مزور برآ ہے۔ سابق غیر کلی کئی۔ سنبداستدلال کا ایک خطرناک الدہے۔ اکمتر
اس سے یہ داونا میں ہوجا آہے کہ قابل کو حقالت پر وستریں مگال بنیں ۔ نیزاس سے
علافہ یوں میں بھی اصافہ ہو آ ہے۔ اپنے طرف کرا و مطرز زندگی کی خصوصہ است کو
برقرادر کھیے کی خواہش سب ہی میں ہوتی ہے۔ اور یہ آی فطری خواہش ہے کیا یہ
مکن بندی کہ کوئی گروہ اپنی تہا دیس کا احترام بھی کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ ساتھ
کی کوئی کی اس طاقت سے جواس کی تہا دیب بیا کرتی ہے آیا یہ شترک نظام
کی کوئی کی اس طاقت سے جواس کی تہا دیب بیا کرتی ہے آیا یہ شترک نظام

اسلامی تہاہی تباید وں برسجت کرنے سے پہلے میں بیٹرت نہردکا ایک اورا قدّباس بیش کرنا جا ہم ابھوں میہ عبارت ان کی آیک حالیہ تحریرسے ماخو ذہے۔ اس حقالیت کی حکمہ فروعات میں الجھنے اور بورے حمین کی سیر کے جا جھاڑ جھن کیا ڈمیں کچیبی لینے کی عادت کا ایک اچھا مؤند آپ کو اس عبارت میں ملے گا: ۔۔

كالقالدز ندكى كے مدرسا تشفك اورسنتى تقط فرفرسے ماماتے ميوبحه الن كاوراول الذكروراول تقطه المنظر كم ورميان اكسبت برا خلاب براج من روستان بی تقی تشکش مند و تهذیب در اسلای تنان پے سے درمیان بنس ہے ملکہ ان دولوں میں اور چدیا ہتا۔ ان کی اس سانینفات تهاریبی بے جوسب برغلبد یا رسی سے اسلامی تها ... جو کی می سود بسرط ال حوالوگ اس او محفوظ در کھنا ما بنتے سے سمار بن وتها يب عدمقا باركي فكركرن كى حذورت بنس ملكه اس ولوكا مقا لكرنا عاسيني ومغرب كى طرف سيرة رالمبيد وا تى طورير مجيرتو اس امرمن طلق سشينيس كه وه تمام لوشيش اكام مي رس كي دوسنتي تبديكے خلاف كى جارى مى مواه وومندور كى كوشتى مول كى مسلما نوں کی اورس بغیرسی ملال کے اس ناکا ٹی کامشا ہر وکروں گیا " یہاں نیارت نیرونے ورفتم کی اشیارس امتیا ترکیاہے۔وہ فرماتے مل ا کے تعمری بشیا تُوہ وس جوالفرادی طوار ایک ایک توم سے ساتھ مختق میں جیسے زبان ، عادات ا فكار اورطسفهٔ حیات اور دورسری صفح کی اشیاء و ه مین جوهموت سے ساتھ سب برانز انداز ہوتی من سٹلا وہ چیز س جوشین کاعب فراہم کرتا ہے: ساحت كى تيززتارى عالمى خبرول كى فراسى رايدى اورينا وغيره بيارت ىنروكى را بىي سى جېزىسى قوم كى تەزىپ كو نىا نىڭ بىھ دەاسشىيا، كا آخرالذكىر مجموعه ہے اور پسی وہ نقام ہے جہاں لغریش کھاکر بٹایت جی کی قوت منیصلہ بے را م وگئی ہے ۔ انفول نوبس ایک چیزو دوسری چیزسے خلط کرویا ہے۔ جن جيزول يو وه ا قوام كي العزا وي خصوصيات مي شاركرتي مي الهي زيان · عا وات طرز انحکر \_ اور تھی بہت سی چنزیں ہیں \_ ور شل وہی جیزیئ ۔ جوالك قوم كى تهذيب تواكي محفوص تهذيب بناتى سي اوراسے ووسرى قوم كى تنهذيب بسيسة تمانزكرتي س يسلماك اسينه فرتركي ابني محضرص ينبرون كويحفوظ كيفا

جاہتے میں بالکل اسی طرح <sup>حسر طرح</sup> کہ مہا تا گا ندمھی جیسے مشاہمیہ دیمبی اپنی . ان چیزوں کو محفوظر کھننے کی کوشش کررہے ہیں جو بناروتہانیہ سے پیچھو میں۔رہیں وہ چیزی جہشین کے عہاری پیاوار میں تو ہرشخص کوسخیارگی کے ساتھ خود اپنے نفس سے سوال کرنا جا ہیئے کہ آیا و دسینما ار ٹاریو اور ابسی ہی جيزول كوامني وندكى مين وبسي رتبه وينفسي كشيار سي جديا مايكور وبالاقومي موصه پایت تو ۶ ظاهر ہے کہ به ایسی چیزین میں برچوقومی زندگی میں کو می روح پ اکرسکتی ہوں جب صرورت ہوتی ہے یہ چیزیں وجہ ویں آتی ہیں اڈر ان کی صرورت بنیں رہتی وورسری اسالشیں ان کی حکمہ لے لیتی ہیں ۔ سارے کئے توت برقی کی طرح ری*کی تحف غشخف*ی قدیش می سبو نی انسان برقی قرت کو ستعال ہنیں کرسکتا تا وفتیکہ ہی کو صالط میں لانا بنہ جانتا ہوںسکین اس سے واقعت ہونا نہ آ خو وکو مئی مقص نہیں ہے۔ یہ بزات خو و تارن کی کو ٹی علامت نہیں ہے۔ ملکِ اس مے بیکس وہ عض حس سمے ملے اس قوت کو استعال کیا جا تاہیے یا وہ دوح جواس ع استمال كة يتحفي كارفوا رستى بدء وراسل وسى وزا كي بي ايك فنيصلكن عصفرے ایت توت برتی کو آرام وآسائیں کے ملے می اتعمال کرسکتے س اوراه كن اغواض كے لئے بھى اس كو كا مرس لا سكتے ہيں، جائيا كە آج يو رئيس ہور كہے۔ اسل چیزمقص بے اور اسی مقصد کی نوعیت یا بالفائط و تکیرز ندسی کا نقطهٔ لطر ہی وہ جیزہے جوا کیا۔ قوم کی تهازیب ورو در سری قوم کی تہذیب ہیں استیا نہ یں اکر تی ہے محف سائنی کی آ فرمہ ہ چیزوں سے آپ ایک محرکے عالمگیر تنذیب کوسرگزوجو دیں بنیں لاسکتے میٹین سے جو نکیما بیت بیدا ہوسکتی ہے وہ زنگی کے محفن خارجی اورسطی مہیلو ؤں تک ہی محدو در ہے گی گروہ آپ کی ر مے پر قابین بنس وسکتی ۔اور س کا موجو د مونا اس بات کا ستہ بہنیں وتیا کہ اسکے يستحيه اك عالمكيرنفس كامكررا إسه وطالانكه عالمكر تهذيب ابك عالمكرنفس سے توجودیں اسکتی ہے اوا عالمگیر نفس کا دجو و صرف اس و قست مکن سے جبکہ

اسنان ول وجان سے زندگی کے ایک عالمگیروحان اخلاقی قانون کے دیراٹر کام کرناسکھ دے ناون کے دیراٹر کام کرناسکھ دے ناون نبٹ وج جربیت المقدس کی عرافی جاسو ہیں بین الاقوامی قانون صلے سے وائیزمن یہ ومنیسر ہیں کہ :-

من جاری بروسیسروی ہے ہیں ہے۔

ما بنین نے انسانی روابط میں امنا فہ تو کرویا ہے اور مختلف اتوام کے

ما بنین نے انسانی روابط میں امنا فہ تو کرویا ہے اور مختلف اتوام کے

درمیان سے زمان ورکان کے فضل کو تقریبًا شامجی ویا ہے لکین برااتوی 

مقلقات کو قانون اخلاق کے فقت لانے میں بہت کم ترقی موئی ہے وینیا

میں جو واقعات مبنی آتے ہیں وہ پورہ اورام کیے کی تومول اور کملکتوں کے

میں جو واقعات مبنی آتے ہیں تعلقات اخلاتی اصولوں کے آبی بین بین ایک اور قومین ایک بائدی ہیں تعلقات اخلاتی اور قومین ایک بائدی ہیں تعلقات اخلاتی اصولوں کے آبی بین بین اس لیلے روالط کی میکرت وقر بت امن عالم کے لئے اکا خطرہ بین کئی اس بین میں میں ایک ایک خطرہ بین کی بین سے وہ تو میں بین کے ایک خطرہ بین کی میں بین ایک ایک خطرہ بین کے ایک ایک ایسے عالمگیر اخلاقی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اضافی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اضافی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اضافی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اضافی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اخلاقی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کے بنیارات نی تدن کا اخلاقی قانون کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کی بنیا ویشن کرتے ہیں جس کے نفانو کی بنیا ویشن کی میں ایک ایک کو بنیارات کی تعلق کا کھور کو کو کے بنیارات کی تو دو کر بنیارات کی خور کی کھور کے بنیارات کی تو دو کر بنیارات کی جس کے بنیارات کی تو دو کر بنیار کی تو کی کھور کو کھور کی تو دو کر بنیار کی کھور کے بنیار کی کھور کی کھور کے بنیار کی کھور کے بنیار کی کھور کی کھور کے بنیار کی کھور کے کہ کے بنیار کی کھور کے بنیار کی کھور کے بنیار کی کھور کے بنیار کی کھور کے کہ کور کے بنیار کی کھور کے کہ کھور کی کھور کے کہ کھور کے بنیار کے بنیار کے کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کے کہ کھور کی کھور کے کہ کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کہ کھور کے کھور کے

برقرار دبنا عال سے "
اسلاگی بریب کی بنیا وی صورت بهی دو حقیقت ہے جس کا عاظ کرنا صوری ہے ۔
اسلاگی بریب کی بنیا وی صوری بہت ہے۔ آب اس لک بین کو نی ایدار توریت محض سطح کی مشترک جیزوں برتم پر بنیں کر سکتے ۔ تہذیب کا اصلی سقر انسان کو نی نی جوز ندگی کے برمیدان کل میں اینے آب وظا ہر کر تا ہے۔ اب شخصی کرنا ہے کہ بینس مختاف مظاہر تدنیب میں ایدا حتاجی نعنس کی جیٹیت سے سطح خطا ہر سوتا ہے تاکہ ہم ان کو دمین رواواری کے عالمگیرا طلاقی قانون کی بنیا دیر باہمی موافقت کا ایک قابل گونشد نبائیس رواواری کے عالمگیرا طلاقی قانون کی بنیا دیر باہمی موافقت کا ایک قابل گونشد نبائیس موقت کی ایم ترین صورت ہے اور اس کو جم لورانہیں کرسکتے جنباک کہ ما دیسا مضائی

تهذيب كاتصورواضخ طورير مدحوونه موجعهم اسلامي تهذيب كهتمين الله مى تهذيب نوعرى بي ندايرانى جيساكدنيات جابرلال كأكمان ب و رہنایے سے نہ قومی ملک ہ اگریں اسے سی نام سے بعیر کرسکتا ہوں تو وہ قرآنی تہاریک سب عامل تواسے زمینی تباریب که ایسے کی کین قرآنی نیاب کی حاباکسی شخص کو زبب كانام آنے سے گھرانے كى صنورت نبيں قرآن كا زبب بيا زبربني سے جديداكه عام طور بريوگ نام بسب كالمفنهوم م<u>نجمت</u>ين - بير *صرف مرا نبول سے برور*ش ہنیں یا تا ہے نہ مرتا مینت ہے نہ رہا لینت ، اور نہ یہ الیسی مظاہر پرستا نہ رسمول کا مجهوعه مع من و زیس کے مورو ٹی بیشوا اواکر تے موں میصن اعتقا و ماا زعالبنس، سے بیں اس کی اس اس المام کے نام سے جس جیز کو پی بیریت ہوئو کی گیا گیا ہے وہ زید کی کا ایک خاص نقطة نظرينه اوامت مبلمه سيحايك خاص تم كااجتمائ نظام مراوبي كوزندكى كاييزعاص نقطهٔ نظروجودين لآا اوريروان خرصا آبء بيصور خيات اوريه نظام احباعی فی نفسہ جبیا ہے ہیں کے تعلق آپ تعلی کرکتے میں، بغیرای کے کہ خدا کا کوئی کرا كَنُهُ الرَّآبِ كَي ا فَيَا وطِيعِ السِي سِي كِيرَآبِ خَداكا وَكُرسْنا بنيس طِبستَهِ واسلام چربھی ایک احتماعی نظام تی حیشت سے اسلام ہی رہے گا'ا ورآب اس کوسلامت كا اكر طرابقيه مائس منظم و واكي خاص متم كاطرز زندكي سي الهي طرح مس طرح لم بیوزم، سوستازم، فاشزم اورنا زی ازم خاص تنم کے طرز زیرگی س-سی خاص نفد سالعین یا متعین مقصر کی را و برانگانه کی توستش بس مکن سے ایسے توگ موجو د مول حو سراس ، بسب وجس مرات بعدالموت تسليم كى جا قى موفى فهقيفت 'الین کرتے ہوں۔ ایسے افراد کے سئے کسی خاص عیندے کا فقدان ہی ایک نابست کو نی بهتراطلات مزیلنے کی وجہ سے لوگ ان کی روش کو ما دیت سے تبعیر کرت ہے من مار ا بنیں طربقیوں میں سے سبی نہسی طرلقہ کو سرشخص احترا کرتا ہے کہ سی محصل یار آئیش

مرا وُحارت فی الحیات "سے رید ونوں ایک ضالط عمل سے مربوط میں جُس کو شرائیت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ اس شرائیت کو قانون اسلام کہد سکتے ہیں۔ اسی قانون ضالط عمل کے حدود کے اندرایک سلمان کورمہنا اور کا مرزنا ہے۔ یہ حدود فائل مہن میں خسیا کہ موجودہ لاعلی اور استخطاط کی حالت میں نظرات تیمیں راسلامی تاریخ میں واقعات کی زقار نے ایک سے زائد مرتبہ اس امرکی شہا دت بیش کی ہے کہ جس قدر زندگی کی ان وو مذاہ یہ حقیقہ تال لیمیز ہوگئے اور و حدیث روسش نظر رکھاگیا اسی قدر پرشراعت اسلام نے

رفاد کے ایا سے زا ہر مربہ اس امری سہاوت بیسی کہتے کہ بی عدور یہ فالم سنیا وی تقیقتوں لینی حرکت اور وحدت کو بیش نظر کھا گیا اسی قاریخ لعیت اسلام نے ابنیا اثر دکھایا اور اپنے بیرووں کو صروری طافت قرائم کردی۔ ایک عنی میں یہ دونوں حقیقیتی جدا جدا ہنیں ملکہ ایک ہی ہیں۔ اور زندگی کا ایک ہی اخلاقی یا اجتماعی باروانی قانون میں کر ایک ہی اخلاقی یا اجتماعی باروانی قانون میں کر بیش کر تی ہیں کہ ایک خطری قانون ہیں اس کے کہ صرف طری تانوں ہر اس کی بینیا دفایم ہے وہ زندگی کا ایک خطری قانون ہے ہیں اپنی ایک تازہ تھینے میں اس برمضیلی سمب کر حیکا ہوں جس کا نام قانون ہے۔ اس تقریر سے ووران میں بھی اس کی طرف اشارہ اسلام میں ہوسائی کا لقبور ہے۔ اس تقریر سے ووران میں بھی اس کی طرف اشارہ اسلام میں ہوسائی کا لقبور ہے۔ اس تقریر سے ووران میں بھی اس کی طرف اشارہ

کرولگا۔
میکو بہت رہے ہے۔ الحات کیاجیزے جواسلامی تبذیب کی بنیاوی میکو بہت کے بنیاوی میکو بہت کے بنیاوی میکو بہت کے بعد اور نہ میرے فوری مقص کے لئے سنجیل کی فلسفیا یہ تشریح کرنامیوا منشا، بنیں ہے اور نہ میرے فوری مقص کے لئے اس کی صدورت ہے ۔ آب کو صرف یہ تباوینا کافی موگا کہ قرآن کے نزویا کے ندندگی ایک صدورت ہے ۔ آب لا استنامی خط ستعتم ہے جو بہتیں ہے، وہ محکت ایک سلسل حرکت ہے ۔ آباب لا استنامی خط ستعتم ہے جو بہتیں ارتفار کا تصور کل اور بہتران اس کی ایک بی شان ہے معزی سابنس اور فلسفہ میں ارتفار کا تصور کل کی جزیے ہے لیکن سلانوں میں یہ آنامی قایم ہے جناکہ قرآن سیانا نوں برجب باز بطینی میں میں میں سابنس اور کی جو بہت کی توسط سے یونافی افکار کا نبانیا اثر بیا توان کے بعنی ان فلراس غلط نبی میں میں سے جو بار نبانیا اثر بیا توان کے بعنی ان فلراس غلط نبی میں میں سے جو بر ایک میں سے بر ایک

یویت نے توسط سے یونای افتاد کا بیات از بیا واق ہے ہیں۔ برگئے تھے کہ و ندگی ایک جا مہ وساکن چیزے کئین زندگی کی قرآئی تعبیر بہت جارسامنے کی اور س نے سلما نول کی عقلی زندگی میں ایسی سخریک بیدا کر وی کہ وہمی حقایق علمیدگی الم جبتوا در روس تخقیق کے بانی مہانی بن کررہے۔
علوم ونون کے واڑے میں سلمانوں نے جوکارنا مے وکھائے ہیں ان کو
تفضیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہاں موقع بنیں ہے ۔ میں صرف بر لیغالٹ کی تشکیل
ان این ت سے ایک وواقتباس بنیش کردل گاجس سے آپچو مجموعی حیثیت سے پیملوم
بوجائیگاک حرکت کے ہیں اسلامی تخیل سے سخریک یا کرسلمانوں نے جو کا م کئے وہ کس قدر
تہمیت رکھتے تھے :۔۔۔

"اگرچه غرق برقی کاکوئی ایک بهبلو بھی الیابنیں ہے جب بیں اسلامی تبایب
سے گہرے اٹر کا سراغ نہ لگایا جاسکے لیکن کسی اور حکمہ بیا آنا واضح اوز ما با
ہنیں حتنا کہ اس قوت کی بیالین میں نایاں ہے جو دنیا ئے جدید کی ایک قبل
اور مماز قوت اور اس کی محمد دی کا سب بڑا ذریعہے یعنی علوم طبیع لور
دیجے حقیت " (حس ) 19)

يونانى ئاتشناستھے - اس رفیح اوران طریقیوں سے و بوں مے مغری دنیا سے دروشناس کراا '' (ص ۱۹۰)

کوروشناس راید (علی ۱۹۰)

علی کام سے فتا ہے میں انوں میں سلمان کے دہن نے جوکیے کیا ہے اس کا مرقع اس سے زیادہ ٹرے میا نے پر کھینے عباس آب اور اسلامی آریخ کی ، دوسے اس مرقع میں آم مز الیات جس کی جاسکتی ہیں گر میں اس میں انداز فکر کی طرف اشادہ کریں گی جو قرآنی تعلیم سے اثر سے انجھ (اور ٹرجھا۔ وہ اٹر کہا تھا جہیں کہ رندگی ترقی کی ایک سی تہم کہ اور اس کی حذوریات کا ایک لازی جزیہ ہے کہ انسان کے گردوبیش جفطری قوتیں کام رہی ہیں ان کے تعالم سے وہ موافقت بیداکرے اور اس تعالم کا ذیا وہ سے زیا دہ میں علیم طال کرکے تو اے فطرت کوزندگی ہے ہیں اولین مقص کا خاوم ناوے جو عبار

توه اس لک من هی زندگی کوسینتول سے اٹھا نے کے بئے ایک بہار لویڈ است ہوگی۔ اسلامی تہن یب کی نبیاد کا یہ ایک جزیبے۔ اب ووسرے جز بحد یہجئے:

تتغیرجالات کے ساتھ سمزاً ف ہم اسباک نیاسکتی ہے۔ اگراس سے صحیح طور پر کا م لیاجا

وحدی بہت الحیات آپ کویا دہوگا کہ میں بیلے یہ بنا چکاہوں کہ خرکت وحدی بہت بنا چکاہوں کہ خرکت وحدی بہت بنا چکاہوں کہ خرکت وور حدی بہت بنا چکاہوں کہ خرکت وور حدی بہت بالی بہت اور جسلمان المی مران ہی مساعی اور علی سرگرمیوں کی اساس بن جاتی ہی جسلمان البی زندگی میں کرتا ہے۔ ورحقیقت وحدیث فی الحیات کا قانون اسلام کا دوحانی اور اخلاقی قانون سے ۔ ایک سیاقانون حبیر برنیت اسلام کی اجماعی عارت کا سناگر میں بنیاور کھا گیا ہے اور جس کو منصب طاکر نے سے لئے نشر بوت اسلام کی اجماعی عارت کا سنالمل بنیاور کھا گیا ہے۔ ورحق میں دوحانی قانون کی تشریح دو ضلع کرنا جا ہا ہوں بدون کیا گیا ہے۔ میں نہ دوحانی قانون کو میں سے الگ ہو کر شرکت فی الحیا ہوں جو اسٹے المور ترکی کے اس دوحانی قانون وحدیث سے الگ ہو کر شرکت فی الحیا "
جو اسٹر لومیت کی مہتر بن جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب جو اسٹے اندریہ فانون کو حق ہے سائی فی اور سے مرکان المی کو خیر میں مرتب برقوت المدہ نظار سے گی کی کی کی ا

ابہیں یہ و کھٹا جا سئے کہ یہ اخلاقی اساس کیا ہے ہیں اسلام کے بنیا وی عقی، سے بنیا جا ہے اپنیا وی عقی، سے بنیا جا ہے اپنیا ہے ہوسوع کے لحاظ سے بہال جمھے صرف اجماعی وعمرانی معاملات ہیں اس عقیۃ رہے کے اثراث 77

سروكا ہے۔ مارے نزوك توحي اللي انيا انر قوحي النا في ميں ظاہركرتی ہے۔ اسلَّم سکی میں نوع انسانی ایسے افراد سے مرکب ہے جوسا دی روحانی مرتبہ کے کربیدا ہوتے ، میں سرائ فی روح ایک می جو سرسے نبتی ہے مقرات کی تعلیم سے سی تحف کی روح بالستی واغدار متني بين اورنه اس كوكسي السيح كناه كانتيجه بمكلتنا يرتاب حوخو وال سيسل تعنی یا اس کے سی مورث بعیدسے صاور ہوا ہو۔ وہ خو واپنے عل کے سوائسی چیز کا ذمار تهنین مین وه بنیا دی نقطه به جهال سیزرندگی اور مدنیت کااسلامی تصورشر و ع سواہے. خد آلی نظرمیں ہم سب مساوی ہیں۔ بیاں مردوزن میں کوئی فرق ہنگ جبیا کر سغیمار الام دصلی الله علیہ کو سلم) نے فرما یا ہے ہم سب ل کرایک خاندان کوشکی<del>ل ت</del>ے من جوف الكاكنية عيال الله "عيد جب قرآن التحضرت يزمازل بوا توانساني حجة كانظام ونياك يتركوش من خواه و دعرب مويا مندوستان ايران موياسلطنت روما' تسبى امتيا وات اوتقسيم طبقات كي بنيا ويرقائم تفاجب بنيسر (صلى التُرعِلية ولم ) انستا می مرسے <u>سئے آئ</u>ے اورانیا بینیا مرسا وات اوعقلی واحتماعی آزادی کابنیا مسنایا تو مرا<sup>ن</sup> بڑھان کا قلع تمع ہوگیا جو اس بنیا دکی عامی تھی۔ ایک نسان اوروورسرے انسان کے زمیا برابری کا احساس مسلمان کے دمن میں گہراجما ہواہے اوریں برلقا دسے کرسکتا ہوں ای يه احساس مدعوى الصل ب اندايران بي أب كهيس اس كي بركايته دكا سكت بين إور سندوستان کی بیداوار توبه بسرحال بنیں ہے۔ آپ جہاں بھی سلمانوں کو ملتے دیجھیں خواه ون بي يا بنج رفه مسى بين مايسال مي امك وفعد كعبته التكريس ومين ايكومسلما تو لی تہذیب فطر آجا کئے گی یہ برابری کا احساس یہ بلا لحاظے رنگ وسنل ومرتبہ کھوتے كھوا الماكر كھڑے ہونا ميہ اياك ما لاك كا آيا ئے سے كا نيات كے سامنے اياب شيرك عباق میں ساتھ اٹھفاء ساتھ حجاکنا 'ساتھ ہٹیھنا ' یہ اخلاعبو ویت کے بئے ایک ہی مشترکہ زبان ستمال کرنا، ایک بی ترنا ظاهر کرنا بهی احساس سیاوات اور یسی اس کا ظهورگانو کی تہذیب ہے۔ بیبند وستان ہیں بھی اسی طرح ال جائے گی حب طرح و نیا کے سرگوشتیں جهال ووسلمان ميس -

ا استی کا دریں میں ولادت سے موت اسلامی زندگی میں دری ایک ایک ایک اور سائن کے دوریں میں ولادت سے موت اسلامی زندگی میں دری ایک ایک ایک ایک ایک میں موتی ہے ؟ وہ کونسے تہاہی مناول میں جن سے اس کو گزرنا پڑتاہے قطع نظراس سے کہ وہ انفرادی طور پر ان سے الرات كس طرح قبول كرمات ويداكيات بيسامان كے قلب كائ عاصل كزيكا اما لیتنی وراید ہے اس کی تہذری کو سمجینے کا۔ جوبنی که ایک سلمان کے گھر بچہ بیدا موتاہے ایک اوازاس کے کانوں میں لیونجی ہے۔ یہاں کا اصطباع ہے اس کویا تی سے اصطباع بنیں دیا جاتا ملکی خودیاں ی بنی فطرت کی روح سے میہ آواز بالعموم باب یاکسی بزرگ خاندان کی ہوتی ہے رہاں ا کے پام ہونیاتی ہے جواس کی اپنی فطرت کا پیام ہوتا ہے:۔ افٹار سے بڑا ہے افتٰ رہے بڑا ہے اور سوائے ہیں ہے کوئی لائق سیسانی بن جبیبا کہ خود ہی کارسل فرما آیے اس واز آزاد ہی کا اور خطرت انسانی کا بینیام دیتی ہے۔ وہی آ واز کیفرنتی ہے ، نیکی کے داستہ رہا ؤ بہبو ری کے داستہ رہاؤ" یہ آ واز محرار کے ساتھ بچہ کے اُکٹ ن بی طرف شاره کرتی ہے جیسے اس کواپنی زندگی میں بوراکر ناسبے اور اس کنوو ہ *رانس*تہ وكها أيسي براس لبندترين تفسي لعين سين يك ايني تمام قو تو كووقف كوينا يا بيئے. ہن كے بعدية آواز ابنى بولول يزحتم موجا تى بيے جن سے وہ متروع ہو كى تقى ا فی برہے بڑا ہے اس کے سواکو ٹی لایق برکستش بنس' می چیو فی می سا دور سم حوامک نوزائی رہ بیجے کے سے اواکی جاتی سے حالا من وقت وه اینے گردومیش کی کسی جیزے آشنا نہیں ہوتاء میداسلامی تہذیب کی ایک زبردست معنی شیزنشانی ہے اور س جیزی طرف شارہ کرتی ہے کہ اسے آگے جل کرازاد اور مصرت فی الی سے "کی متناب کا احترام کرنا اوراسی کی بیروی کرنا ہے۔ ر مختصی بكارجوبيدا بوبنة مى بحية كوسناني جاتى بيربس اسى سمسيرسا تقوضتم نهيس بوحاتى ملكه زندگی بھراس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ صبیح آبھ کھلتے ہی اور اے کو افکھ نیکر منس بیلے و د رہی پکارسندیا ہے اورون میں تین مرتبہ کرراس کے کا نول سے وہ آواز کھائی ج

جوموذن اسبنے منارہ سے لبنگرتا ہے۔ سرباریہ صدا اس کو دہی بنعام یاد دلاتی ہے جو پیدائین کے دقت اس سے سامعہ میں اتارا گئیا تھا بعیی فلا طحالط عهودت اللي كي وعوت كاينام كر حفيقت اس تهذيب كي روعا في يتثبت الیمی ہے کہ جنب میں بر اس کی زندگی کا گھام اورا ہو حکیا ہے اوراس کے آفار ف ا حاب خدا حافظ کینے کے لئے اس کے گر دخنے موتے ہیں تو وی آ وازیجھرا کے صمريط سي كزرتى ب اوريجمع ايك صف مين دويش بدويش اسا وه توكران کے کنے دعا میں مغفرت کرتا ہے موت سے بعدیمی میا واز تھراسی ترقی ، اسى فلاح ، سى عبودىت اللى كى طرف بلاتى سے يو كرموت اسلاميں اس چیز کا نام ہے جوا آنے وسرے البند نرعا لم میں زندگی کے ایک نئے بالکے

افتتاح ب ایجرو بیک امرنے سے بودیمی و فقرس س انداد سے ابتاہے وه اس کی تهذیب کی شان ظامر رتاب دولان وه نیشتا سے سالول یا لیا مواہنیں استحکم البوت سے مفوظ بنیں المکار مٹی سے مم اغوش ہوتی ہے۔

اتنی ہی می وو حکباس جو و نیا سے برسل ان تو برابری سے ساتھ المتی ہے اور بمال اس خرى نىزل ىيى يى اس كاسفد آياب مى مشترك مركز كى طرف كيداموا مو آب، یه ہے سلمان کی تنربیب ۔ وہ ایک ساوہ لباس میں لیٹا ہوا ہوتا ہے بس دوہ جا درین جن کو وه اس و قت بھی اوڑ دھتا تھا جب سکھسے میدان عرفات میں اپنے رفقاء سيساعة حاضرموا تفاتاكرسك كيك يسيهى ساده بباس مي أى الكب فتكر مرکزیر زندگی سے ایک ہی مشتر کی نصر العین سے لئے و فاداری کا اقرار کریں ۔ یہ

رباس ہیں تہذیب کانشان ہے۔ ترکی ٹوبی نہیں ' یا جاسٹیں کوئی اور میز تجهی بندر حس کو ده وقت اورحالت سے کحاظ سے حسب صرورت بین تعبی سکتا ہے اورا ہا رہی سکتا ہے۔ ی صفاقہ ہے۔ ایک سلمان کی زندگی میں ولا رت اوپیوٹ کے ان وہ مرحلوں کے درمیا ایک سلمان کی زندگی میں ولا رت اوپیوٹ کے ان وہ مرحلوں کے درمیا

بہتے مرحلی سے کی تشریح سے میٹے سرے یاس کانی د قت بہنس کران دونوں طور

سے ورمیان اس کوج کیو کرناسے۔اسے اجال باقفیدل کے ساتھ اس کی کتاب مقاس می درج کرویا گیا ہے اوراس کتاب کی بدایا ت سی رکسی صورت بن کین معيني يوخرع كربك بهدشيه اس محسا مضربهتي مب يهي بدايات اوران كي وه عملي مورت جور سول می سیرت بیش کرتی ہے اسلان می ستر تعیت بیشتمل میں ا فى خصوصيات كو اجمالى طور يروس نشين كرن كري من يهما عاسكتان كداولاً وهُسلمانوں می عباوت کے صنوالبط مقر کرتی ہے، ٹآنیا و ہ ان فرایف کانتیں ارتى ہے جواكي سلمان كو دو رہے سلمان ہے حق مي اواكر نے بڑے تے ہي عاہد وہ خاندان سے واٹر سے میں ہول یا اس سے با براواس کے ساتھ وہ ان وانف سی بھی تعضیل کرتی ہے جیسلمانوں کو ان غیرسلمو*ں کے حق بی ادا کرنے پڑ*تے ہیں جوا<del>ل کے</del> نطام حکوم*ت کاجز* بول بنیزا*ن سیجی می سلطنت کے جوزائص ب*ول پندی تین کر دیتی ہے ، آخریں وہ معانتی خو واکتہ فا کی کا آیک لازمی نظام علی مرتب کرتی ہے حس می روسے سروارٹ کو خواہ مروہو یا عورت وراشت <sup>ا</sup>میں منصفا مذحصتہ مل جاتا سعد اورغر يبول كوسها اوسن ك يخصوصًا بعود التنم اصنعفالعم ا ور كمز وركى برويش كے لئے ايمرول كى زائد دولت براك خاص كيس عائد مونا ہے۔ یہ خاص خاص امورس جن می طرف نٹرلعیت توجیرتی ہے۔ اگرجے ان کے علاوه بعبى بهت سيمسأل من شالاً بإكير كي حسبم واخلاق أكل وشرب سبالسن عاوات معائشت و فيروجن مي وه رمها أي كرتي سه ـ بدايات كي تسخير عديا سيت کا مقصد دراص ایک کسین پرمنیت کوتمنو و نیا تھا جو اپنی کارگا وعل میں زندگی کی مائی اور دوحانی قونوں کی ہم منگی کامطرین سکے۔ ہی وجہ سے ایر ایک طرف اس نے مرشم کی ما دی ترقی کے لیاسعی وعل کی بیری آزادی دے دی اور و میری طرف ایسے حدوو مقرر کر وہے جو اس می عمل کو آنا نہ ٹر سنے دیں کہ وہ سوسا تی کے کسی ركن كى اخلاقى يا ما وى فلاح ويهبووير وست برور في كك . اسى المني وه ان فراين برنا وہ زورویتی ہے جو دوسرول کے لئے النان کو اداکر نے ایکی ادرسی السے

حق کی تا نی بنیس کر تی حس کاسطالبذوالفن سے باتعلق موکرکیا جائے۔ اتحالی سيعين احكام كي تعبيرول سي اختلاف مواست اوراسي اختلا في مسلمانول من مقد و زابرب (۵۱۶ مرده) بيداكي ليكن اصول دين مي ان عرومان ہرت سی کم اختلافہ ۔ يه مشرىسية يا قانون اسلام ايك تهذيبي نطهر بينوس اسلامي كااورسلمانان سند کی زیر گی میں اب بھی ایانے ندہ فوت کی طرح کارفر اے حس طرح ایر وہ دور مر اسلامی مالک میں سے اس منے کہ اس کا مقصد ہی مسلمان سے روز مرہ افعال واعال برحكومت كرناب آربخ اسلامكواه ب كجب كالعن سلم م حركت و وحدت سے اس قانون کی رہے کار فرمار ہی کس کا ہم وکر کرر ہے ہیں اس وقت تک بەر بويت نے حالات كے مطالبات كاجواب ديتى رہى اور تدك كوتر فى ويتے کے یوسلمانوں میں تازہ روح میز کئی رہی۔ اس حرکت کی روح نے مس حراکے " وراد سےاناکا مرکباہے اس کانا م اجتها وسے . بوسسی سے اجتها وسی روح چید صدیوں نسے ہم می خوابد ویٹری موئی سے شرکی وجہ سے نمانوں کی رندگی رفتا رز مانہ سے الگ ہوگئی ہے۔ نستی اوراسلام فراموشی کی ا*ن صد*و يربليث كر وسكيهنا اوراس كارباب يروا وبلا مجانا بيسووسيك يوشرليت الملام تقریبًا ایک جا مصورت میں ہم کا میونخی ہے اور وہ بھی ایسے وقت جب ایر ہاری اپنی کو ئی مرکزی نظیم لوجو وہند حس سے فررنیہ سے ہم اس مکا اللہ بنی روزمرہ زندگی کومنصنبط کرناہے کے لئےوہ اختیارات ستعال کرسکیں حوضالط ىتىرغى ئىم كو دىيا ہے۔ اب يە كىمىنے كى صرورت بنىن كەرسلانوں كى تېزىپ جېكى اصلی شان شریعیت سی کے نفا نوسے طاہر ہوسکتی ہے 'آج اس کے علق غلامما بیدا ہورہی سی ملکہ اس کے دجو دسی سے اٹھارکیا جار آ ہے گرمیں تھرتھی بیعرض

بپیدا ہورہی میں ملبہ اس کے دعوری سفے العارت طبرہ ہے۔ ہوری میں وی میں جو مرول گاکہ اس کوجورہ صورت میں بھی اس نے اپنی و خصوصہ یات کھو بندیں وی میں جو مسلمانوں کے دمن میں ان کی قومی وحارت اور اس اخلاقی اساس کی ما وکو ہمیشہ

با ده رکھیں می حب بران کے نظام احباعی کی عارت قامے سے مان کا طراحیًٰ عباد جوان کوایک وورس سے جوڑنے والی سے ٹری قوت ہے آج بھی است سکل میں وجو و سے حس میں بیغمبر رصلی استرعلیہ وسلم ) نے اس کومقر کرایتھا بمسید کا ہے ہے ہی سی سمت برہے اور وہ میارجو اس سعیمنار سے سے الندموتی ہے وی برانی دروست بیارے جس نے کسی داند میں لمانوں کے الدر حرکت کی عجيب وح تجيونك دى تقى عنبى تعلقات بى د ند كى كروز مره معاملات میں وہی اخلاتی معیار آج معنی سلّم بے خواہ افراد اس کی علّا یا بندی کریں ہا۔ د کریں اسے بڑھ کریے کہ قرآن زندہ ہے اور اب وہ اینے ترجموں کے ورله سے حرکت و حدیث اوا دی اورسا وات کا با م سرگھرس بیونجار آ ہ السطح وة ما محصوصيات جراسلامي تنديب ي الالتنيا تنبر صندم ملده من سب ي رب محفوظ من مرف ان كم اوي مهارو سوساتھ لگانے كى صرورت ہے . كزات جند قرنوں كے وا قات الاسارى اسلامی ونیامیں اپنی اومی زندگی کی سیتی کا احساس بیدا کرویاہے بسرطکہ کے مسلمانون سی اورسلمانان سندس هی سداری کی علاستیل در قوی علاستین کی حارسي بير ـ يه وسي سراري سيح بالعموم التحري بهو كى تومول سي بيابو تى ہے جن کا ما صنی شا زاررہ ہے۔ اب غیرسلم قدموں کوکسی حکبہ ایک الحفظ اطرز ر جاعظت واسطه نرشيرك كاجبيبى كه ابتكث ليم حاعت رسى ب كلد اكمه ترقى یڈرٹنل سے سابقہ بیش آئے گاجس میں یہ احباس پیدا ہوگیا ہے کہ وہ اپنے غربب سيغفلت برسفياس كالمجعج اتاع مركيسي كي وجرسي أنافوه حالت کوبرونی ہے۔ اب بینل اسینے مرتبہ کی بازیا تی کے لئے آگے بڑ ھے گی ا ورصرف اپنی گزشتیر مهزیب کا ورتدیسی مذطاب کرے گی بلکه اس توت حیات کو بيھرسے او و كرے كى جو اس كے ارمب يس موجو وسے۔ بيرحات نوكونسى شكل اختياركر سطى و اس كالقين اس آزا وى عل سيم وسطا جوان توكول كو

عاصل ہوگی جہاں وہ برسرا فیڈا ہوں سے یا جہاں اجہا عی احول خاصل سلامی
ہوگا وہاں توان کا استہ بکل صافتے۔ وہ اکٹیں گے توا نیے بل براورگریکے
توابینے بل بر مگر جہاں شلام ندوستان ہیں وہ ایک کو نی زندگی جمدیں ہیں ہوں کا
عوری ایس کرنے بیجیو برہیں وہاں ان کو بہ ایس نرائی جم و تکرنا بٹر سے گا بحتا عن ہیا بیول کو
معلوط کرنے گائی ایک خام خیال ہے۔ میں روستان ہیں ہتری ہوں کا وف اق
خاوط کرنے گائی اور جم کرنا چاہئے۔ یہ الیا وقت بنیں ہے کہ مسلمانوں
میں میں اس ہم ترسائی روخ و جو و مرجا نے والی چرول برا صور کریں ۔ ان کو
ابنی تنام قویس ان اہم ترسائی بر مرکز کرنی چاہئی جو ہندوستان ہیں ن کی
تہذیب کے متعقب سے تعلق رکھتے ہیں بخصوصیت کے ساتھ شراویت کے اس
بہلو کی طرف توجہ کرنے کی صوورت ہے جس کے علی اور دیجا شی اصولوں کو نہ سمجنے
اور ان سے غفلت کرنے کی بدولت ہی سامان اس صال کو بہو ہے ہیں ۔ ابل بسا
بہلو کی طرف توجہ کرنے کی بدولت ہی سامان اس صال کو بہو ہے ہیں ۔ ابل بسا
براستمال نہ کیا جا سے کہ مسلمان کی آئی دہ سل معاشی حیثیت سے والے براستمال نہ کیا جا سے۔
براستمال نہ کیا جا سے۔

اسلا کامعاشی نظام اللی سندوستان بن سروی کے معاشی نظام اللی کامعاشی نظام اللی کامعاشی نظام اللی کامعاشی نظام اللی می سے اعظام اسلام سے اعظام اللی جہت زیادہ ہمولیتیں بہتری برمی اور آئی گئی تقیس لیکن اب کہ ہما مال کے ہریا شذھ کے لئے صالات بہتری برمی اور آئی گئی تقیس لیکن اب کہ ہس لاک کے بریا شذھ کے لئے اپنے معا اللت خود اپنے التو میں لے الک کوائی ہما شی و ذکہ کی کی تنظیم حدید کے لئے اپنے معا اللت خود اپنے التو میں لیے کیا موقع مل را ہے جہاما نا ان مہند کے ہمر بھی خواہ کوا ولین فکر اس بات کی ہونی فیا کے لینے کا موقع مل را ہے جہاما نا ان مہند کے ہر بھی خواہ کوا ولین فکر اس بات کی ہونی فیا کے لئے جی رہی ہے کہ میں یہ جامعی نفسہ الحدین کے لئے جی رہی ہے کہ میں یہ جامعی نفسہ الحدین کے لئے جی رہی ہے کہ میں کی شرکار نہ ہوجا کے رہ ب سے پہلے

کومت کی مثین کے ذریعہ سے ہ*ی کے واخلی وسائل معیثت کوئٹر لعیت کے مقرر کر*ۋ اخلاقی طریقی ں یا زر زومنظم کر کے اس کی تھوک کا انتظام کر دینا صروری ہے۔اگر آئیاہ حكومت وملان اسخطرت ابني محورت كهنه كاحق ركهتا كم جس طرح اس نظام ساسي كے برد *دسمے رکن کوحی ہے تو*اں کوانیا رسنل لاخوو اینے اویرنا فذکرنے کا موقع ا ور اقتة ارعصل مونا عالمييخ ميهوال كه بن نفا ذكى صورت اوراس كا أنتظام كما يموكما كاتعلق تعفيهلات سے ہے۔ ہاشنا گان لاك كے غیرسلم طبقوں كو اس تجویز میں حکومت المركوسة كابوانظراف كى وينس كورت كواسطري میں ان کے اپنے بیشل لا " کا لفاقہ اس ماک س کوئی نی چیز بنیں۔ اوراگر اس کا م کو بهبرط لعيه برانجام وبإجائب تواس ب كولى نرالاين نطر منبي آسكنا . محف اينه معاشي الله الى خلاً ملكت يركونى وبالووالي لعيراك ايسي مركارى اواره كامطالبكر المسلمانول كا حق ہے جوسلما نوں کے او قاف کا انتظام کرے ، زُکوٰۃ اور ووسرے محاصل محِسلانوں کے نامنل ال پرسترعاً عاکد بو سے من وصول اور مسیم کرے اور ورا ثبت وازو واج سے قانون کورٹر نویت می اس روخ سے سطانی نا فذکر اے صروریات کی تمیں ہی ندات خو د کو ئی مقصہ ہے ملکہ اس کی وجہ بیر ہے کہ تٹرلویت اللّٰ زندگی کے اُدی میلوؤں میصاتنا ہی دور وہتی ہے تاکہ ہاری روزمرہ زندگی میں روحاً اور ما دیت کے ورمیان ایک فطری اورخوش آئن ہم امنگی بیال موسکے روحانی بهلوسے تحفظ کو عام طور برایک نفراوی میتحفی جیز سمجها جاتا ہے ۔ یہ بات ان جاعتولِ کی حد تک صبحے موسکتی ہے جن میں روحانی ترقی کوا جناع برحی سے تعلق نہیں ہوتا اِسلام میں روحانی ترقی بلاانٹرزندگی کا ایک قصد ہے سرند مب بین مواکر اسے سکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس انفرادی ترقی کو بو دنی است کی روحانی ترقی برا زانداز کرنا چاہتا ہے حس سے سلانوں کے اتحاد و استحکام کی دوج اور حله نوع انسانی کی و حدت کا جذب تخریک سی آئے۔ اسی نبادیر

مسلما نول نے ہمیشہ اس امر کو اہمیت دی ہے کہ ان کو ایک آزا وماحول میں اپنی روزارنه نما زباجاعت اواکر نے کی صروری آزادی حاصل رہے ۔ یہ نماز چہا عت مجم میں ایک بڑی تہذیبی قوت ہے اور فطرقہ اس کو ہارے تہذیبی تحفظات کے رہے اہم اموریں شامل مونا جا ہیئے۔ اس طرح سٹر بعیت کی روسے ہمار ٹی تند نی و معا سٹرتی زند گئی میں اخلاق کا جومعیارہے اس کا احترام ہراس فانون میں ملحفط رکھا جانا جا سئے جوعام إل ملك كى زند كى يرا زو النه والابوا ديس كے دائرہ بن سلمان بھى آ بيسے یہ ہے ان تہذیبی تنفظات کی نوعیت جن کومسلمان اس سیاسی زندگی میں اسنے مئے عامل کرنا جاستے میں جس کا سندوستا ن میں اس وقت آغاز ہوتا کظر آ آ ہے ۔ بھارے نیرسلم مہو<del>طوں کے لئے</del> برزياً وه بهتر سوس كم وه سلما نوك في نقطه الطريخ مجهد لتي اوران كا والى اشتراك عل صفل کرنے اسکے ٹرھیں۔ یہ گمان کر لینے سے تحیہ حاصل نہ ہو گا کہ مسلمان اور مندو نٹریت کی تہا ہیں ہیں بہت کم فرق ہے۔ ہیں پر شکرنیس کے بہت سی طی جنری وونون مشترك س سكن وه ريا وه ترميشترك آب وسوا اورشترك بازاري زندگي کی *بیداوارس ۔ ب*یہ اسپی چیز میں ہنیں ہیں جو گھر کی معامشر تی زندگی کو ایک ہی صتم کا کرنیا مکتی ہوں <sup>ہ</sup>ان کی رسا ئی روح <sub>ت</sub>لبہنیں ہے وہ وماغوں کو زندگی سے کسی مشتر کے خلاقی تصور *کے رش*تہ میں منسلک نیس کرسکستیں منہ وہ مسا وات کی مبنہ یادیر ایک ورسرے کے م<sup>ما</sup> بى مقدير تعاق كاستبرّك حيّا م يبدآ كرسكتي مس سهن عثيقت كووبن نثين كرافي لے لیے میں دوسرے لوگوں کی تہذیب کانتجزیہ ہنیں کرناچا شا۔ ہوسکتاہیے کہ دونو<sup>ں</sup> نهٔ ایموں کی نوعیت میں منبا دی اختلا *فات کا یا باجانا ایک پیشتنی مو۔ بدیھی ہوسکتا*ہے لىمرورزما مذست كونى اساسى بمرازعي آكتے جل كربيدا موجائے يكن جب كھے اختلاف باقی ہے کون کیکریکا یا کہا کے اسلامی نتاذیب کو تحفظ کی صرورت بہنیں ہے يارزوني جا سيلے خصوصاً جب كدير تهذيب رندگي سے ايب ايسے عالمگيروهاني قافون

موںم برسنی ہے جونوع انسانی کی تفزیق کے لئے بہنیں ملکہ و حدت کے لئے کہ کرم کار ہے۔ تاریخ سے نابت ہے کہ جمہوری طالک میں بھی السی اعلیٰ تہذ بہیں جو آفلیتول كى زند كى كا منظر تقين س طرح بزورتمشيم الاكثرية سي استبدا وى طرز عل س معظینیں مندورتنان کامسلمان ارفتی کے اسکان کوروکنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جہال تک بھی اس کالس سطے۔

مه به البي وحب كالمسلمان الا اقتداريس صدارياجا ستاب وعكوت سكساك سم في منين كوقا بويل ركفتا ہے۔ اسى طرح وه ملك كى تروت بي تعلى كافى حصد كاطالب سے ، وہ ترتی سى كيا جواسے ايك طرف آنني قوت نہ بخشے كدوہ خود ابنی اور مراس جیز کی حصیے تبذیبی نقطهٔ نظرسے وہ عزیز رکوتا ہے ازار کے تاقبات سے حفاظت كرسك اوردوري طرف اس كو فك كى عام ترقى مي حصد يين ك ورائع ووسال جهاينكر بي مسلمان اكثر صوبول بن زمين كى مكيت سے قريب قريب تظرم من بلک كى منعتى وتجارتى زندگى مى كى ان كابىت كى حصد ب سے اس كے ساتھ و الليم جايت سے بھی امھی تک بس ما ندھ میں اور مہشید سا ہو کارکے بچیند ہے میں مجھنسے رہتے ہیں میر رکا وٹیں اور کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ترقی کی داہ میں ان کی رفتارسست ہے۔ ا وران كود محصفے مواسے يد بني كہاجاسكا كدان كے عوام كوليتى سے اٹھا كے ليے لئے معاشی اصلاح کاجولائح عمل اس وقت بیش کیا گیاہے وہ کوئی بہت بڑی جہزے اگر ملک کے تمام طبقول کو اہما رکر ایک سطح برلانا فی الواقع معقبوں ہے توسلمانوں كحال براس سلے زيادہ توجه كرنى برا سے كا يه الله عكب استحان ہے قوميت الله ساسی حصدواری کا اگراس جز کویا ئیدار اور ترقی ندیر بنانا سے آپ تومیت کے خوش ائند تراید کواکی الیا طوفان بیننے کی اجازت بنیں وے سکتے جو مک کے کے الك سرك سے دوسرے سرے كاكروريودون كوراك كارا تا جا الحالة تا جا الحالة تا جا الما مم كو وعاكرني جابية اور اميدر كهني جابية كه برحكة عقل لبير كابول بالابور اوسيال وطلى كالكيد الجِصاص ملاش كميا حامي بميونك ميرب خيال بي اس أيربن روستان كي هبل ی بهتری بخصر به باگر بهاری به وطن مقتفنیات وقت کے مطابق بن عبائی اور افرقت کے مطابق بن عبائی اور افرقت کے مطابق بن عبائی اور افرقت برستی "کوفر برستی "کوفر برستی استور دادک الفاظ سے مندوستان کو و نیامی عزب کی خوال سے مندوستان کو و نیامی عزب سے مقام بر بہونچا نے سے دیئے مسلما نول سے بڑھ کرا قدام علی کی ومر داری مبخھال سے مسکمے۔

منترلعیت' کے تہذیبی تحفظات کے علاوہ تہذیب کا اک اورشعبہ لمع بهي بيع من مندوستان كامسلان البيني حصد كوجد يونظيره میں محفوظ کوانے کے لئے اتباری بے جین ہے۔ وہ علم واوب کا ستعبہ ہے اور آمایں 🕯 مسلمان حیابتاہے کہ اُس زبان کے فطری نشوونما میں کوئی رکا ویٹ نہروس کوروسرو کے ساتھ مل کر اس کی کوششوں نے آئنی ترقی دی ہے کہ وہ سر صرف اس کی تہذیب سے اظہار کا ایک ذریعہ اورسلما ن کی و حدت کا ایک واسطہ بن گئی ہے، ملکہ ہندوستان کے دوسر سے طبقوں سے بھی ایک زیزہ رالطہ قایم رکھنے کا دسیاہیے په بذات خودای، اسم ساله به محکوم دبان حس سیدان میں اپنی جولانی و کھاتی ہے اس کی سرحدیں تہذیب کے سرووسرے شعبہ سے ملی ہوئی میں اور اس نبادیر صرورت ہے كخفوصيت كے ساتھ اس كى طرف توجه كى جائے بمكن ہے كسى ا ورمورقع برمیں زیاد ہفصیل سے اس برسمبٹ کروں مگر اس مورقع بریھی میں اپنے سيكومجبوريا تابول كداس دحان كي خلاف آواز ملبذكرول حوفرومير سلينے ا د بی دوستول میں بھی بیدا موگیاہے کہ محص ارباب سیاست سے مصالحت کی خاطرار و وزبان کومیند وستان ما بیندی سندوستانی کامبهم سانام ویا حاسب ميرے خيال ميں يه روش نه عالمانه بن اور مذبے لگ - مجھے كوئى وحد نظر نبس ا تی کہ اس زبان کو اس کے اصلی نام " اُروو" کے بحائے سی دوسر سے نام سے ماو ئیاجائے۔ یہ وہ نام ہے جنور اس کے ال باب نے رکھا ہے اور میں اس سمو برینے کا کوئی حق نہیں۔ وراثت کا ایک حفدار جا ہے تو اپنے حق سے دستروار موکر

مم مو است الک استدر جاسک بیسے گر دومراحق ارکیوں اس کی بیروی کرسے ملا مسلمان اس بات بررنج محسو*ں کرسے گاکہ اس کے مہوطن دوعظیم*الشان تبنایو سے باہمی پر شنہ اتحا و کو توڑنے کے لئے اس بٹارت سے ساتھ کوشش کریں عبسی له وه كررس بن اوراسيف الكراك الكركة ناس عبياكه وه نارسيس اليياطرزعل اختيار كرنيركي في الحقيقيت كو ئي صرورت مزهمي - اردو زبا ن جو سندوا ورسلان دونوس کی وہنت کا منظرے آج اتنی کا فی قوت رکھتی ہے له و ونون فرقول کے تہذی اوکار اس ساسکتے میں ۔ وہ ہرز بان کے سئے کا نی سٹیری ہے لیکن ہارے ووست اس وقت سٹنے کی مواریس ہنیں ہی وہوں <u>سیحیتے</u> کونئی زبانیں ا*س طرح ب*نس نبائی حامتی اورز نگر کی کے فطری توانین ساسی مروں سے زیادہ طاقت ورس اس کے سلمان ان کے الگ ہوجانے سے برلشا ہنیں ہے۔ ملکہ اس کی پرکشیانی ایک ورچیز پرسنی ہے جو زیا وہ اندلشیناک ہے ا سے خوف ہے کہ یہ توگ ایک مصنوعی زبان کو د جواپنی ساخت ادر معنویت کے اعتبار سے سلانوں کے بنے بالکل ایک غیرزبان ہے) بیداکر نے اور تا ملکتیکر مستط کر وینے کے جوش ارووز بان کی مزید ترقی کے داستہ میں ڈر کا وہیں گا اُلی کے وراصل مهی و وخطره سع حس سعدار ووزبان تو محفوظ کرنے کی فکراسے لاقی ہے۔ اس نے ان توگوں کو حجت سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اردو زبان پہلے ہی سے سندوستان کے لئے اگب مٹنترک زبان کا کا م وے رسی ہیں۔ اب اسی غرض کے سئے ایا۔ نئی زیان پیدائر نا آلکہ و ہ ار وہ کو سٹاکر اس کی حکد نے لئے یہ نیا اقدام بر بے ورجہ کی فرقہ برستی ا *در بند دست*ان میں قومیت سے مغا دکے سائھ کھلی کشمہنی ہے گراس کا جواب بیدل اسے حواسرلال منبرد کا قول نقل کررایسوں کہ :۔ '' کانٹرست کی فرقدریتی بسنبت اعلیست کی فرقه کیستی کے قوم کیستی

۵۳ ) اس متم کاسبے وہ تحت الشعورج عاری بیاک زندگی میں قوم میروری کے نام سے کارفرا ہے! س کے بعد واقعہ یہ ہے کہ بحث کی گنجالیش ہی نہیں رمتی لیکن ا مرى مخلصاً فدرا كي برك رسلاك وال إت يرمتروونيس مونا جاسيك اس وورك ايم معنوعي زبان كو اس مك س رائح كرن سر ما كاكرسيس بترصنوعی زبان کی طرح اس کالجی وہی حشر ہوگا جو اس سے پیشیرووں کا ہوا النبت خود اس کو بیا ہیئے کر ارد و کو ان بہترین جیزوں سے مالا مال کر تارہے جو اس کا ومن جهیا کرسکتا ہے تاکہ وہ اینے فطری ایٹ تریز تی کرے۔ ہ*ی کے ساتھ*د وسرو سنے میں ورواز و میں کھلا رکھنا جا ہیں کیمیو سکے صرف میں ایک زبان سے جا ایک وان سارے سن درستان کومتی کر کے رہے گی اس کی گلبہ پننے والی کوئی اور ر بان نہیں لین سلمان کوچاہیے که دروازه کھار کھے اور کال کو آرام وہ نبائے مجھے یفتین ہے کہ آ وارا تھائی ایب ون عشک عشکا کر بھر ملی اے کا اصرانیا حصیطاب کرے کا گرسامان کواں کے طریقے کی بیروی مذکر فی حاسیے کہخود رحبت ليندبن جائے. اور عقيعت يه بے حبيا كدس لفيتن ركھتارول كرسلان اس وقت اگر رهبت بند بنها بهی ما میں تو ننہس بن سکتے۔ ان کی ٹری اکثرت کوئی و ورسرى زبان بني جابئ كِنى شيتول سے وہ صرف سى زبان كے فرايد استعلمي كا تبعید کی رقبی و در میں حیلا رہے میں ۔ اب مید انکی اوری زبان بنگری ہے اور انسی وجہ ان كوعزىرزىدى - الى الى الى صلاحيت بدا الموكى كاكداك طرف الن السلامي افكارعالية كوجو احنى مسيدهم تك بهو نيج آب ابني آغويش مي سنهمال كتى ہے اور و در مری طرف ان خیالات کی بھی پر درسش کرنے میں اوہ ہے جہ ہماری نشیاۃ تا نیہ کے وورس جوسا سنے نظر اُراہ ہے ہمارے فرہن کی ونیا برحکوست کرمی کے حس صد کے مسلمانوں نے اس ربان کے قالب میں اپنی روح بھونی ہے' اور جس تھا۔ حس النفول نے اس ابنی قوت حیات نتیقل کی ہے اسی صدیک وہ اس بات کا وعولی کرتے میں اور کرتے بنی کے کہ یہ زبان ان کی تہذیب کامی ایک نظہر ہے اوران کی

میخواش ہوگی کہ نہ صرف اس کے مفاوی حفاظت کریں بلکہ اس کوایک اسیاسہارا
بناویں جس برابل وطن کے ساتھ ان کے اسمی رلطا درجن تفاہم کی بناد قایم ہوسکے
ا دریں چیز ہے جس برین دوستان کی وائی فلاح سحفہ ہے ۔
ورین چیز ہے جس برین دوستان کی وائی فلاح سحفہ ہے ۔
میں چیز ہے جس برین ہے ، یں اس کے سئے آپ کا شکر کوار ہوں ، ہیر
کے اعماد کو کا اگراسلامی تہذیب کے اس جس میں میں میں ہے کہ اس جس میں ہے ۔
اور شہ بری و کان اور ائنگ روم یا بیوزک الی تہذیب ہے ۔ اور شہ بری اسی تہذیب ہے ۔ اور شہ بری اسی تہذیب ہے ۔ اور شہ بری تہذیب ہے ۔ اور شہ بری ترین ہوکہ سلانوں کی یہ بہذیب ہے ۔ اور شہ بری تہذیب ہے ۔ اور شہ بری تہذیب ہے ۔ اور شہ بری ترین ہوکہ سلانوں کی یہ بہذیب ہے ۔ اور شہ بری ترین ہوکہ ساتھ کوار فرا ہے ۔ اور شہ بری ترین ہے ۔ اور شہ بری ترین ہوکہ سے جس سے اجزارخو د آئیس میں بیزاح ہوں ملکہ یہ حرکت و و حد فی الحیات کی تہذیب ہے ۔ اور شہ بی المولی نوعیت یہ ہو کہ ایک ترین ہی کسی اسے می اور نوعیت یہ ہے تو کھیا یہ ترین کی خالف ہو کہ ایک تابی کر تبری کسی صحیح قومیت یا بین الاقا ۔ کا کسی السے لصنا یا بوت کی خالف ہو کہ المی ترین کے خالف کی خالف ہو کہ کہ اللی تا کہ کہ کہ کا الحیات کی خالف ہو کی الحیات کی خالف ہو کہ المین کی خالف ہو کہ کا المیا ہی ہو کہ النان کے شایان شان ہو ؟

سيعياللطف

الماى تهايب

وا تسرسید میمایی می تفریم بر توانب مربط است جمائی ورکا نواب مرنظامت جنگ بها در نے مداری تقررین تبعرہ کرتے ہوئے ڈوایا۔ مسترنا کیٹر و، مولانا شوکت علی ا در حصرات !

ستناخا أيستخرس دمنو بييه يسين زنبوم باشهري . انتهوم بن آپ کا طروعل جين سين کا باريمان جي الاي که پيکه که او کان مانون مياروريتا سي آپ الناست كى آئير السكى كى بدياوار جرب كى شريح و توجيه كى غرت آب نے اپنے فرتد كى ايسى قوت جن الناست كى آئير شرم اور جو لطف كوم كے تا بع مواسام كى اكانے المال خصوص يہ بہ نے اس كوفرائوں الناست كى آئير شرم اور جو لطف كوم كے تا بع مواسام كى اكانے المال خصوص يہ بہ نے اس كوفرائوں الناست كى آئير الناست كى آئير شاك الناست كو الناست كو الناست كو الناست كار الناست كار الناست كو الناست كار الناس

کی تنقاعنی ہوتی ہے گرتنمزیب سے مرکسی قوم کی روحانی قوتوں کی کا ل ننٹو و نا ہے تو لیفنیا وہ چیز رہی ہے سے آلفاقی طور بریا بالارا وہ اوار ول یا تعکومت کی صورت میں علیہ ہوجاتی ہیں ؛ ان کو کو ل کو مطیق بندیں رسکتی جوروح حبسی سی جیزئے حال ہوتے ہیں۔

سے برابرعل رہی ہے اور کسی صنعف وانخطط کے آٹار کس میں بیدا ہوتے بھی میں تو بھر کیا آگی کمال سرعت کے ساتھ اپنی طبعی توت ووبارہ عامل کرنتی ہے کہا خود ہم رمانے میں بھن موں کو میں ماریخ اس ایم حقیقت کی دلیل بنس ہے واکر میں گئے نظر سے بدوكها أي رتيك كمرمز السيح كيديا بهت كيدمنتاريا جاربا بسيكن صيح تفيتن وترقق سيمس معلوم موجا مسطحاك كوئى باطني قرت كوئى زنده اعتقاد بسيج كالدي ماكات لينكى ى ئى روح كيوكك لى ب رب لا مى شوركى سوا جوكه اكد زىردىت رومانى قويسيى اوركها موركتاب بشايراس طرخ نظروا لنظ كع بعابهم آساني سيسبجه سكتي بن ايروه تہندسے س کی نوعیت بڑواکہ صاحبے قابلیت کے ساتھ رشنی ڈالی ہے ایک ایسی قوست عن توسند دستان یکسی اور مگبرسیاسی تعلقات کے مسألل رسیمی کرتے وقت بيتش لنكر كفنا عاسيني . الساسجنيده ا رغيرجا مندارانه مشوره حوط اكثر ماحب وايب وحدت اور حركت كى يه تهديب مرك له واكثر صاحب أس كى تعريف كى يهدشه سے مظرت السانی کے شریفا نرمیالا سے حلیف رہی ہے بمؤر کیے باخر رماغوں نے کہا ہے كه المام نه صرف كي ندم بي كله اكيت تمدل بهي . اور معنون نه يه خيال ظامر كياب كرع رب الوال حیرت إنگیز کا زما مول کی نبا درجو مغرب میں انتھوں نے انجام دیے میں مغربی قوم کها عباسکتاہے کیکن واقعہ یہ ہے کہ سلمانو ل کی قدم عالمی قوم ہے۔ وہ اِسٹما حول سے مركبيس مطالقت بي إكريكي بدوه اسيف مسايول كرساته امن وسم النبكي سي زندكي کسیرکسکتی ہے۔ اسلامی زندگی اور کسلامی تنهزیب کابنیا وی احول عمل صالح ب اور کیوننس ۔ اوراس سے زیر کی ہرایک کے مئے ہوشگوارین ماتی ہے بہلام رمے ان انی کے اوف طری سلال کوجونیکو کاری کی طرف سے لیم رتا ہے (اندھیرے سے ریشنی کی طرف عبسیا کہر ۔ قران میں کیاہے،)ام میلان کو اسلامی ترازیہ ہے تقویت ہونخی ہے میزنے اس چیز کو لنظر ہنیں کیا ہے لیون سٹہ در مفنفین نے سرات کے ساتھ کہا ہے کہ پورے کی نجات سالم میں، وه مستقاب لدر دریا و آج من اسلام العمام جید آمر کی صرورت ب جوان کے خیالین بسيوي صدى سيم غيرين آكر نتبذب لسلام كمزور وبيصود بيه توبيد بيرسب جيزين كهي لكي

با میرس ؟ ده سیر مرسیس کداملام آیا سیاند به اور آیا اسی تهدر سینی عبرس ورندس کے اعلیٰ ترین افول کارٹریا میں پیٹلاً صدا فت اعتدال و داواری اور اور اور ان فی سے استحقیقی مساوات اور ولی اُخوت عدل، و فاداری اور رحدلی، کمزور اور بسول كي حفاظت عور تول اورستول معقوق كالحاط وتبديون اورغلامول كي أولوي وولت كي مها وتي مشيم معابدات كي يا بندئ خوا و وتمنول بي مسيكيول مذكك كلي مول ونها بنوی واقف سے کہ الام<sub>ا</sub>ن امو یو *س کوکس طرح رو*ر عمل لایا ۔ اور ان کومحص بے حال نظر آ ى طرح منى ركد هيورا به تبانيكي صرورت بنس كرسلام ايك بيا مرامن سي حبيباً كه خووس سے ام سے طاہر ہے وہ قال مے اس کا کہ میشہ بیٹن نظر رکھتا ہے کہ 'زمین برفسا دست مِلكر و" سلمانون كي ره لاحيت كه وه الميين ما حول سعة ابني الاق نوعيت كوم نفرت بوجيا بغيرمطالعتت بيداكر سيتيس وأنى تتذيب في تتمندي ب ميرسي فيال سي واكثر لطيف في اس بهترین تعربیسے متعلق میں کا فی طور پرآپ سب کی طرف سے تنین کا اُرا*ما اُرکٹیا* ہول *ور* سي ولنتن كرابول كه العفوص حالات سي حن من مم اج نبدوستان مي المفري سويرس يكس قدركارا مدمقال وكستب يرى مزخلوص وعابي كرسار الكساس مفاهمهت بيداكن يسار معاون بورس أيسبكي حانب واكثر ماحب كي . میش بهاندمت کاشکرد ا واکر نه س بری مترت محکوس کراموں جواب مے مارقت

مسررات الي مردي بيديم

المناس الم

موللنامطُرع بالقد برصابقی حبدرآبادی و نیج الثینج و اطراع البیا حب رآباد و سابق صدر شدید و منیات کلیه

لِمُنْمِ اللهِ الرَّحلي التَّى التَّى التَّى حِيْمَ اللهِ السَّمِ اللهِ السَّمَ على سَيِّدِ مَا الْمُعَلَى وَ اللهِ السَّمَ على سَيِّدِ مَا الْمُعَلَى وَ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهِ اللهُ وَ مَعَدَ بِهِ الْجُمَعِينَ مَ اللهُ الل

مر بهد دیدان سرجد دیداند می بادی سرچه کا سب می سرچه یا می روی بیدان سرودهای می بیدان سرودهای می کند که از مین شهور ورون می کند که این می کانی شهر می اور آب این عمره معاین اوراعلی قابلیت کی وجه سے مندوستان بی بهی کانی شهر رکھتے ہیں۔ نیز سفوا مخلتان ولیورب وامریحه کی وجه سے بیرون شهر می کی غیرم مرکی نیت سے لیے خدر نہیں۔

میں ان کے تعارف میں ای وقت صرف اس قدرا ورکہ دینا چاہتا ہوں ڈاکر بلیفنا علم نورا ورکر نول کے تعارف میں ای وقت صرف اس قدرا ورکہ دینا چاہتا ہوں ڈاکر بلیفنا علم نورا ورکر نول کے تو مرشا کے خاندان کی گروح رواں ہیں - اور حضرت سیاللطیف ایروائٹا میں ہے ۔ قدس سرہ کے حشیم وجراغ میں - ان میں اعلیٰ قابلیت کے ساتھ سادات کا پاک خون میں ہے ۔ میری داکر معاحب کے والدم حوم سے اور خوم آن سے ایک طویل زمانے سے جسے میں مدت مدید کے تباولہ خیالات سے نابت ہواکہ اس تیزاد سے کے میں میں میں میں مدرستان ویورب وامریکہ کے مفرون میں ختالفت تبذیر ہوں کے مطالعہ اور شرد و آن

المار المشار حالات کے مشاہدے نے انہیں اور کیا کہ اسلامی ہمذیب اکلیجے کے متعلق اپنے خیالات نام ہرکہ ہیں۔
میں واکٹر سے عبواللطیف صاحب کے طبحہ ایکچے کے ساتھ ابنا بھی ایک چیرسنا ناہی ایک چیرسنا ناہی ایک چیرسنا ناہی ایک جیرسنا ناہی میں مجترم حضات میرامقصہ صف اس قدر سے کہ ان کی اسپر میں میں جی جیند فقرے کھ دوں میں محترم حضات ۔ اجوانی ایس وقت تمام نہدوستان شری سخت کی حالت ہیں مجترم حضات ۔ اجوانی ایس وقت تمام نہدوستان شری سخت کی حالت ہیں ۔
ابنی نہ رکھے مسکین جیوٹے گروہ واپنی سنی کو برفزار رکھنا جا ہے ہیں ۔
ابنی نہ رکھے مسکین جیوٹے گروہ اپنی سنی کو برفزار رکھنا جا ہے ہیں ۔
عرب سلمانوں میں جیجا صاب ہی کم ہیں جا سامی ہیں سلامتی سے ایم ہی کم ہیں۔

بایی ندرهظ به سین هپوت فروه این همی و بر وارد رهها هپاست بن به غرب بین ساله تنی سیعلیم به بین به غرب مین مراب می مرابی به بی مرابی بین سیاله تنی سیعلیم به بین فیلس می بین سیله تنی به بین مرابی به به از دست رفته جور زبی ب مامته الناس کو ایک طرف هپوژی خود و ملام دین بین و بین که ان که مرابی این مرابی که بین که ان که مرابی این بین که ان که مرابی بین که ان که بین ک

ایقاظادهم دقد در اهم معدده (اور اس کویتج ویا دنید کو افعان اسکی از اور اس کویتج ویا دنید کور افعان اسکی اسکی ا بعض دوسرے علماء کچھالیسنو اب گرفتن میں بڑے سور ہے ہیں کہ قد شھستھے ایقاظاد هم دقد د- (نتمائن کو ماکنا سمجھے ہو وہ سور ہے ہیں) ونیا وما فیہا میں کیا ہور ا ہے اس سے الکل بے خبر خواب نوٹیس وا مداور میل -اسموانمو بینواب غفلت کہ کہ دیجھود میھوامل کمینگا وہ میں ہے

میرے پاس مدرب بھی ایم ہے اور وطن بھی - انسان مدنی اِلطّبع ہے بغیر نواویک زندگی وشوارہے - تمام افرام سے تعاون کرو خودونیوی ترفی کرو ۔ دوسروں کو مدود دیکب رہنائی کرو مگرسلمان رہ کر ہے کہ دفقہ اِنیکہ فی الایسلام ۔ راسلام میں گی در اہب ہونا ہوں ہے دین بیج کرونیا عال بی کی توکیا کی کا نشتر دا بالیتی تمنا تعلیلہ کو آیا کی کا تقیمون کو کاللہ اللحق

حضرات! اہلِ اسلام کے اِس اسلام و اسلامی تہذیب ومعاشرت دونو ایک بین - اسلام اصل ہے اور تہانیب اسلامی اس کامظیرہے مظہر ہی سے ال شے کے وجود کا علم ہوا ہے ۔ بغیر مظر کے اصل شکے اٹا لی سلیم ہوتی ہے کسی ی فاطرتہ ہیںِ اسلامی کے جیوڑنے کئے سی اسلام کو جیوڑنے کے ہیں۔اگر کو پی تھی ندب اسلام كففي كوفر ويندي مجتابو تولاكه إسمحه إنَّ مَهلوتي وَنْسكِيْ وَهُمْيَايَ وَمُمَّاتِيْ لِلَّهِ رَبِي الْعُلْمِيْنَ مُ مَوت وحيأت ميري وونون ہين نيري خاطر

جبین اری گلی میں ، مرنا تری گلی کیں ہم بہ آواز دہل کہتے ہیں ۔ ہم سلمان ہیں اور آخری وم کے سلمان ہی رہیں گے حَسْنِينِ اللَّهِ وَكُفَّى إِنتُدنِسِ إِنِّي بُوس - بين اسلامي كليرك وجود سے إنحار كرنے دالوں سے پوچینا ہوں . لؤکیوں کوزندہ ورگورکرنے ۔ بیواؤں کو زندہ جلا دینے کو لس نے منوع عمیرایا؟ اسلام نے و کا تَقْتالُوٓ ا اُوْلَا حَكُوْخَشِيةً إملاّ فَيْنُ نرزة كُورَة إِلَيْ هُمْ - (ا پنی اولاد كومفلسي كے خوف سے نہ ارڈ الو بہم تم كورزق ويتك اورأن كومي) وسم تقتلو (التفس الَّذِي حَرَّ مِهَا الله إلاَّ بالحقّ -(ایسفن وقتل نکروس کوانتدنے اِحرمت کیاہے مگرفت پر) کوئی بتلادے کرزک شراب خواری د قمار بازی و زناکاری کی تشریب کامنیه کهان سے ؟ یا نتما الخروالمیس وَ الْدَ نُصَابِ وَ الْدَنَاكُامِ رِجِسَ مِنَ عَلَ الشَّبْطِلَى اور وَكَا تَفْرِيواالنِّيا إِنَّهُ كَأَنَ فَاحِشَةً وَمَقَمًّا وَ سَآء سَيِهِ لِكُمْ (شُراب اورجّرًا اور إلْسَةُ الزا الكي سے يشيطاني كاموں ميں سے ہے۔ اورز اكے إس مك ندميشكو)- وراكوئي كهب وطلاق كونشوززن وشوبرك وقت عائز سمجناكس كاطريقيب ومسلانوكا-

الطَّلَاتَ مَرَّتَانَ فَا مِسَاكَتُ بِمِعْ وَفَ أُوتِسَ لِي بِاحْسَانَ ﴿ طُلَاقِ وَوَ ونوب بھر إنودىتوركے موانق ركھنا ہے إاحِمان كے ساتھ جيور ناہے) اسلام كے سواکہاں تھا بیوہ کائٹا ج نانی تم کس سے پیکھ کراس کوجائز سمجھ رہے ہو عوزلول کو

عام حقوق دینا خطیح کاخی دینا-ان کوصاحب ملک تسکیر ناکهاں سے شکلا ؟ تہاریب اسلامی سے ۔ أو نيج نيج ذات عُجِيَوت جِمات كا الله و بناك كميونيزم - سؤسيل انهم كا منيع كياب، واسلام بى توسى ونيا جانتى بك كريت وسادات كاعلم والملل ہے گراسلام میں بھے سیرتھا جی تھے سیرکھا جا بنہیں ہے بکدا شتاک مع الانتہا ہے۔ لوِي اسلامي تېذيب كود كيچيكمه اس مين سجالې جنگ سبى بخپې كوعوزنون كوينانقانشنوك تنتل کرنا منوع ہے۔ وشمنوں کے جانوروں کو ضائع کر دبنا ۔ درختوں *کو کا ٹ ڈ* الناماکز نېن منىل مېمرىپتورسانپ جېيوككۇاگەين ۋالنا مائر نېېن گرتېزىب مانىي لِيّاروں كَيْسَل بارى سےغير فوجى مرو عورتين - بيچے - بوڑھے - را بب سبعل مين كر فاكسياه بورب بي مجلس اقع مين كوئي شيس كن بي كرا - بلكجس مين نياده تباه کرنیکی تون ہے وہی سب سے آوہ ہدرسجھا مآ ا ہے۔ اکل بزیل عالمزے ہرتول ہے۔ اہمی اسپے نے اسلامی ہذریب کا کا فی مطالعہ ہی کب کیا ہے۔ دسمس باتیں ہوتو رقی گئے۔ انہی ایپ نے اسلامی ہذریب کا کا فی مطالعہ ہی کب کیا ہے۔ دسمس باتیں ہوتو رقی گئے۔ إ وركمواكينه اكرف الأخ ا- أيفين بكواك كركية بيوزيكا بإدركوس لمن الملط اليدم يله الواحدالقهار رآج تسكي إرشابي - أيك فهار مداكي عاليكا-زوق ابقِدم مركماكه ى محرم كراته دامن دل مى كشدكه جااين ما اب میں وعاکر امول كفتدا إجس دين كو توفي وارى كيا ہے اس كى فعاللت بھی کر جس تہذیب کو تو نے بھی لا ایسے اس کی رکا وٹیں بھی وورکر۔ جس جواغ کو تو نے رش كياب اوس كوفاموش نه مونے دے۔ يُرِين وَن لِيُطفو الوس الله إنْ أَفَا هِمْ وَإِللَّهُ مُنْمَ لُوس لا وَلُولَى لا أَلْكًا فَم دَن اللهُ مُنْمَ لُولُ لِللَّهِ اللَّهِ كُلُولُو بهانا بإشته بين مرا ملد بن نوركوپوراكركررسيًا جاسه كافر البندين كيون الر

| 1914 44                                       |
|-----------------------------------------------|
| CALL No. ( SIYE ACC. No. WY 9 )               |
| AUTHOR JUICCOLDUNG                            |
| TITLE Wiffeeller Soul Come in                 |
| Não de Cui                                    |
| S NO. A914 AM BOOK NO. SILE TIME              |
| 10r Wind Salmur Date    Borrower's Issue Date |
| wer's Issue Date  No. 1.099                   |



## MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

## RULES:-

- The book must be returned on the date stamped above.
- A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.